آپ اسلام اور مسلمانوں کے لئے کیا کرسکتے ہیں؟

از کیارکتے ہیں؟

المانوں کے لئے کیاکر سکتے ہیں؟

ت میرزابشرالدین محموداحمد

ظیفہ استحالانی سيد ناحضرت ميرزا بشيرالدين محموداحمد خليفة أسيحالثاني

## اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّ جِيْمِ بِسَمِ اللَّهِ الرَّ حَلَيْ الرَّ حِيْمِ ﴿ مَحْمَدُهُ وَ تَصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَوِيْمِ خداك فضل اور رحم كساتھ — مُوَالنَّا مِسرُ

## آپ اسلام اور مسلمانوں کے لئے کیا کر سکتے ہیں؟ (رتم نرموں کے ۱۹۲۷)

اس وقت مسلمانوں کی حالت جم قدر نازک ہو رہی ہے اس سے ہراک مسلمان کمانے
والے کا دل پھل رہا ہے۔ وہ زمانہ نو گیاہی تھا جبکہ مسلمان ہندو ستان پر حاکم تھے اور پشاور سے چین
علی اور ہالیہ سے راس کماری تک ان کی حکومت تھی۔ ایک باہر کی قوم کی تھرائی میں کم سے کم
انہیں سے امید ضرور تھی کہ اپنے ہم وطنوں سے ساتھ برابر کی عزت یا برابر کی ذلت کے ساتھ بر
کریں گے۔ لیکن سے امید بھی پوری نہ ہوئی۔ اور ہر شعبۂ زندگی میں وہ ناکام رہے۔ ملاز متیں ان
کے لئے بند ہو گئیں، خبار تیں ان کی جاہ ہو گئیں، صنعت و حرفت ان کی جائی رہی، وہ باوٹھ تھے
رعایا ہن اور رعایا ہنے کے بعد رعایا کے ایک دو سرے حصہ نے جو در حقیقت ان کی اپنی برادری
میں سے تھا برادران پوسف کا ساسلوک ان سے کرنا شروع کیا۔ گر مسلمان جو قریب میں ہی
علی صاحبان نے تعرفی اور سیاسی برتری اور غلبہ کو کائی نہ سمجھا اور مسلمان جو قریب میں ہی
ہندو صاحبان نے تعرفی اور سیاسی برتری اور غلبہ کو کائی نہ سمجھا اور مسلمان کر دیا کہ ہندوستان میں
ہندو عاصاد بان نے تعرفی اور سیاسی برتری اور غلبہ کو کائی نہ سمجھا اور مسلمان کر دیا کہ ہندوستان میں
ہندو جو موجودہ ہندو تھا کہ کے لیڈر
ہور صاف لفظوں میں سمدیا ہے کہ یا مسلمان ہندوہ ہو جائیں یا ہم ان کوہندوستان سے باہر نکال دیں
ہیں صاف لفظوں میں سمدیا ہے کہ یا مسلمان ہندوہ ہو جائیں یا ہم ان کوہندوستان سے باہر نکال دیں
ہے۔ بعض سیاسی لیڈروں نے اس بر پردہ ڈالنے کی کو مشش کی ہے لیکن وہ پردہ اس قدر باریک ہے۔

که حقیقت ظاہر ہو رہی ہے۔ تبلیغ جو اشاعت مذہب کا ایک مقدس فرض تھا ایک سای آلوز کار لیا گیاہے۔ ملک کے تمام گوشوں میں بیواؤں، تینیموں اور غریب ویے کس لوگوں کو ورغلا کر ہند ویٹایا جارہاہے۔مسلمان بادشاہوں کے بناوٹی مظالم سناسنا کر نومسلم قوموں کی قومی غیرت بھڑ کائی جاتی ہے اور انہیں چرہندو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہندوؤں کے مقروض مسلمانوں پر ساہو کاروں کا دباؤ ڈال کر انہیں اسلام سے پھرانے کی کوشش کی جارہی ہے۔ جماروں اور چوہڑوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر وہ مسلمانوں سے چھوٹ شروع کر دیں تو ان کو ساتھ ملالیا جائے گا۔ گویا ونیا کے بروہ پر سے زیادہ گندی قوم مسلمان ہے۔ غرض مختلف قتم کی تدابیرہے جن میں سے بیشتر حصہ ناجائز ہے ہندو ند ہب کی اشاعت کی کوشش کی جارہی ہے۔ مسلمانوں کاکوئی حق نہیں کہ وہ ہندوؤں کی اس جائز جدوجمد کے خلاف کوشش کریں جو وہ اپنے ندمب کے پھیلانے کے لئے کر رہے ہیں۔ ہلکہ میرے نزدیک توجو ناجائز کوشش کی جاتی ہے اس کے خلاف آواز اُٹھانے کابھی کوئی حق نہیں۔ کیونکه ضروری نہیں کہ ہمارے نقظۂ نگاہ کو ہراک فخص نشلیم کرے۔ ہندو آ زاد ہیں کہ جس ا مرکو وہ جائز سیجھتے ہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ ہم انہیں ان کے عمل کی برائی کی طرف توجہ ولا سکتے ہیں مگر ہمارا ہیہ حق نہیں کہ ان کو مجبور کریں کہ جس طرح ہم سجھتے ہیں ای طرح وہ عمل کریں۔ کیونکہ بیہ جبرہو گااور جبراسلام میں جائز نہیں ہے۔ تکراب جبکہ یوبی، بهار، سی بی وغیرہ صوبہ جات میں جہاں ہندوا ثر غالب ہے مسلمان مرتد ہو رہے ہیں اور لاکھوں دیساتی مسلمان خاندان اور شہرکے کمزور مسلمانوں کو رفتہ رفتہ ہندو تھون کے زیر اثر لایا جارہاہے تاکہ آگے چل کران کو ہآسانی مرتد کیا جاسکے۔ سوال پیدا ہو تاہے کہ اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے۔ موجو دہ حالت کو دیکھ کر ہراک لممان سمجھ رہاہے کہ اگر جلداس رو کو روکانہ گیا بلکہ اس کے مقابلہ میں ہندوؤں میں تبلیخ اسلام کا لمله جاري نه كيا كيا تو تھوڑے ہى دنول ميں مسلمانوں كى تعداد بہت ہى كم ہو جائے گى- اور يبارا اسلام جس نے آٹھ سوسال عزت ہے اس ملک میں بسر کئے تھے ایک گمنام بے وطن کی طرح اس ۔ سے نگلنے پر مجبور ہو گا۔ لیکن ہراک مسلمان جبکہ اس درد کو محسوس کر رہاہے وہ بیہ نہیں جانتا کہ وہ کس طرح اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کر سکتا ہے۔ وہ اگر ایک کاروباری آدمی ہے توجب وه مسلمانوں کا ارتدادیا نہ ہی و تدنی و تغلیمی مشکلات کا حال سنتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے۔ کہ کاش! میں آزاد ہوتا۔ ملازم یا تا جریا پیشہ ور نہ ہوتا تو اس علاقہ میں جاکراییے بھولے بھٹکے بھائیوں کو راہ ت پر لانے کی کوشش کرتا۔ اگر وہ دینی علوم سے ناواقف ہوتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ کاثر

میں دین کی تعلیم سے اچھی طرح واقف ہو تا تو تبلیغ میں حصد لیتا۔ اگر وہ لیکچر دینے کاعادی نہیں تو وہ خیال کرتا ہے کہ اگر جھے لیکچر دینا کہ جندوستان کے ایک سرے سے دو سمرے سمرے تک آگ لگا دینا۔ اگر وہ مصنف نہیں تو حرت کرتا ہے کہ اگر میں مصنف نہیں تو حست کرتا ہے کہ اگر میں مصنف نہیں تو حست کرتا ہے کہ اگر میں مصنف ہوتا تو دشمان اسلام کو ایسے دندان شمن جواب دیتا کہ بھر انہیں اسلام پر حملہ کرنے کی جرافت نہ رہتی۔ غرض حتم قتم سے خیالات اس کے دل میں آتے ہیں اور بچ و تاب کھا کر رہ جاتا ہے۔ اس کی ساری قربانی جو وہ اسلام کے لئے کرتا کر سکتا ہے ، اس کی ساری خدمت جو وہ مہدیہ کے طور پر اپنے رہ کے حضور میں پیش کرتا یا کر سکتا ہے ایک سرد آہ ہوتی ہے کہ وہ بھی فرط یاس ہے منہ تک آتے تر وہ جاتی ہے۔ اسلام کا درد رکھنے والے کی وہ گھرایاں ہوتی ہیں۔ اس کا اپنے بی بی می میں ترب ترب کر رہ جانا، اس کا اندر اندر ای رقت خیز گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اس کا اپنے بی بی می میں ترب ترب کر رہ جانا، اس کا اندر اندر ای اپنے بی غضب میں جل بچھ کر رہ جانا خود ایک تکلیف وہ قربانی ہوتا ہے گر اس سے اسلام اور مسلمانوں کو کیافا کرہ؟

اے اسلام کا درد رکھنے والے انسانوا بیس آپ لوگوں کی اس حالت کو اپنی باطنی نظرے دیکھتا ہوں اور آپ کی میر کرب کی گھڑیاں میری روحانی آ تھوں کے سامنے ہیں اور اس لئے بیس نے اس وقت قلم اٹھایا ہے تاکہ بیس آپ لوگوں کو میہ ہتاؤں کہ آپ کے لئے خدمت کے بہت سے راستے کھلے ہیں۔ آپ اپنے گھر بیٹھے اور اپنے کامول میں مشغول رہتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کر سکتے ہیں اور انہیں وشنوں کے تملہ سے بچاسکتے ہیں۔

پیشزاس کے کہ میں یہ بتاؤں کہ آپ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی کیا خدمت کر سکتے ہیں میں اس بیشزاس کے کہ میں یہ بتاؤں کہ آپ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی کیا خدمت کر سکتے ہیں میں اس بیتانا چاہتا ہوں۔ کہ موجودہ فتند ارتداد کی دجہ کیا ہے۔ کیو نکد اس کے بغیر آپ انچھی طرح نہیں سمجھ سکتیں سے کہ آپ اسلام کے لئے کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے اس فتند ارتداد کے مختلف پملوؤں پر نظر کرکے اس حقیقت کو پالیا ہے جو اس فتند کے بیچے مختل ہے وہ ہمہ میر منزال ہو تا ہے۔ اس فتند کی دجہ یہ ہم مالت میں اور فیا ہو رہا ہو۔ نہ بہ اسلام سے نہ پہلے کوئی ہیزار ہوؤا نہ اب بیزار ہو تا ہے۔ اس فتند کی دجہ یہ ہم ہم ہمالیانوں کی گئے آج تر ترقیات کے تمام راستے بند ہیں اور وہ جمالت اور جمود کی انتہائی محرا میرں میں اس موجود ہیں منعت و حرفت اس وہ پیچھے ہیں، طاز متوں میں وہ پیچھے ہیں کا راستہ بھی مسدود ہے۔ ہمالیانی قرموں سے چیچے ہیں بلکہ اکا شرخید ہے کہ ذکہ کی میں ان کے آگر برحف کا راستہ بھی مسدود ہے۔ ہمالیانی قرموں سے چیچے ہیں بلکہ اکام شعبہ ہے۔ کہ مسالیان

قوم ان کے راستہ میں کھڑی ہے اور یہ نیت کرے کھڑی ہے کہ ہم کی کو آگے نمیں پڑھنے دیں گے۔ ہر
طرف ہے ترتی کے راستہ میں کھڑی ہے اور یہ نیت کرے کھڑی ہے کہ ہم کسی کو آگے نمیں پڑھنے دیں گے۔ ہر
زددگ کے مختلف پہلووں کا چونکہ انہیں تجربہ نمیں رہا ان میں مایوی، گھراہی، جلد بازی، عدم
رواداری، ہے استقلالی اور ای تم کے بیسیوں عیوب پیدا ہو گئے۔ ان میں سے سنظروں یہ خیال کرنے
لگ گئے ہیں کہ اگر اسلام سیا ہوتا تو مسلمان اس حالت کو کیوں پنچ اور ہندو اسقدر ترتی کیوں کرتے۔
غرضیکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی پوری بوری تھدیتی ہو رہی ہے کہ کا دا الفقر ان
غرضیکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی پوری بوری تھدیتی ہو رہی ہے کہ کا دا الفقر ان
غرضیکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی پوری فوری تھریتی ہو رہی ہے کہ کا دا الفقر ان
غرضیکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی بوری نفر الکتے ہی اس کا مقابلہ ہونا ضروری ہے
طرح کہ ذہبی ذرائع ہے کیا جانا ضروری ہے۔ سیاسی اور تم نی ذرائع ہے بھی اس کا مقابلہ ہونا ضروری ہے
اور آج جو محض ایک انگی بھی ان ذرائع کے میا کرنے کے لئے اٹھاتا ہے وہ اسلام کی حفاظت میں اپنی

ان تمیدی فقرات ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ خواہ کی شعبۂ زندگی میں حصہ لے رہے جیں آپ اسلام کی خدمت اپنے دائرہ میں خوب اچھی طرح کرسکتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو بتا تا ہوں کہ مندر جؤذیل امور میں سے سب میں یا بھن یا کسی ایک میں حصہ لے کر آپ اسلام کی خدمت میں حصہ لے مکتے ہیں۔

(۱) اگر آپ مسلمانوں کی تمرنی حالت درست کرنے میں مدد دے سکتے ہیں اور کسی محکمہ میں مسلمانوں کی انتظام کرسکتے ہیں۔ و آپ آج سے اقرار کرلیس کہ جہال تک آپ کے افتیار میں ہوگا آپ جائز طور پر مسلمانوں کی بیکاری کو دور کرنے میں مددیس کے اور اپنے اس ارادہ سے میٹ ترقی اسلام قادیان شلع گورداسپور کو اطلاع دیں گے تھے اس کام کے لئے میں نے مقرر کیا ہے۔

ر الم المجمن ك مراكز كام كى نياد آل ك ساتھ إنشاء الله برصوب ميں قائم كئ جاكيں

(٣) چونکہ کی مسلمان مسلمانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا ارادہ تو رکھتے ہیں لیکن انہیں مناسب آدمیوں کاعلم نہیں ہوتا اس لئے آپ کو اگر ایسے مسلمانوں کاعلم ہو جو کسی قتم کے روزگار کے متلاثی ہیں تو ان لوگوں کو تحریک کریں کہ وہ اپنے نام سے مینفنہ ترتی اسلام کو جے موجودہ فتنہ کے دور کرنے کے لئے میں نے قائم کیا ہے اطلاع دیں۔ یہ بھی آپ کی ایک اسلای خدمت ہو گی۔ یہ مینفہ ہر جگہ تحریک کرنے مسلمانوں کی بیاری کے دور کرنے کی کو شش کرے گا۔

- (٣) اگر آپ پیشہ ور ہیں۔ اور آپ کے نزدیک آپ کے پیشہ کے ذریعہ سے ملک کے مختلف گوشوں میں انسان روزی کما سکتا ہے۔ قرآب یا اپنا مختلف گوشوں میں انسان روزی کما سکتا ہے۔ تو آپ ہدارادہ کرلیں کہ آپ مسلمان مستحقین کو اپنا پیشہ سکھاکرانہیں کام کے قابل بنانے کی ہرسمی کو استعمال کریں گے۔ اور اس ارادہ سے میغند ترقی اسلام کو اطلاع دیں۔
- (۵) چونگر بہت ہے لوگ اپنے پیشے سکھانا چاہتے ہیں لیکن مستحق آومیوں کاان کو علم نہیں ہو آپاس کئے اگر آپ پیشہ سکھا نہیں سکتے گر آپ کو ایسے نوجوانوں کا حال معلوم ہے۔ جو مناسب پیشہ نہ جاننے کے سبب سے بیکار ہیں تو ایسے نوجوانوں کے نام سے صیغنہ ترتی اسلام کو اطلاع دیں۔ یہ بھی آپ کی اسلامی خدمت ہوگی۔
- (۱) مسلمان ہر جگہ پر ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر آپ صاحب رسوخ ہیں اور اسلام کی خدمت کا دردائی ہر جگہ پر قلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر آپ صاحب در کے ملائی مطلوموں کی مدد کے لئے آپ حتی الوسع تیار دہیں گ۔ اور اپنے ارادہ اور پندسے نہ کورہ بالاصیغہ کو اطلاع دیں تاجو کام آپ کے مناسب صال ہوائی ہے آپ کو اطلاع دی جائے۔
- () اگر آپ میہ نہیں کر کتے۔ تو یہ ہمی آپ کی اسلامی خدمت ہو گی کہ آپ ایسے مظلوموں کے ناموں اور پتوں سے صیغہ ندکورہ بالا کو اطلاع دیں تا جمال تک اس کے امکان میں ہو اصلاح کی کوشش کرے۔
- (A) اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتصادیات کاعلم دیا ہے اور ذہن رساعطا کیا ہے اور آپ کو ا بعض ایسے کام اور پیشے معلوم ہیں جن میں مسلمان ترقی کر سکتے ہیں تو اس کے متعلق صینہ نہ کور کو تفصیلی علم دیں تا اگر اس کے نزدیک وہ کام یا پیشہ مسلمانوں کے لئے مفید ہوں تو وہ ان کی طرف انہیں توجہ دلائے۔
- (9) اگر آپ کو بعض ایسے تحکموں کا حال معلوم ہو جن میں مسلمان کم ہیں اور ان کی طرف توجہ مسلمانوں کے لئے مفید ہے تو ان سے صیغنہ فد کورہ کو اطلاع ویتے رہیں۔ یہ بھی ایک اسلامی خدمت ہے۔
- (۱۰) اگر آپ بارسوخ آدی ہیں اور اپنے علاقہ کے کنام پر اثر رکھتے ہیں تو آپ اپنانام اس غرض کے لئے پیش کر سکتے ہیں کہ اگر اس علاقہ کے مسلمانوں کی کسی ضرورت کے لئے کسی ڈیپوٹیش کی ضرورت ہو تو اس میں شامل ہونے کے لئے بشر طیکہ آپ کے حالات اجازت دیں تیار

يں-

" (۱۱) بعض تعلیم صینے ایسے ہیں کہ ان کی طرف توجہ مسلمانوں کے آئندہ مفاد کے لئے از حد ضروری ہے۔ پس اگر آپ پروفیسریں یا تعلیم کے کام سے دلچپی رکھتے ہیں تو ایسے تعلیمی شعبوں سے صینہ نہ کورہ کو اطلاع دیتے رہا کریں جن میں مسلمان کم ہیں اور جن میں شمولیت مسلمانوں کے لئے مفید ہے اور خود بھی مسلمان طالب علموں کو تخریک کرتے رہیں کہ وہ ان شعبوں میں واضل ہوں تا آئندہ اسلای کام میں مفید ہو سکیں۔

(۱۲) اگر آپ کو خدا تعالی نے آسودگی دی ہے ادر اولاد عطاکی ہے اور اسلام کی خدمت کا شوق دیا ہے تو اندر اسلام کی خدمت کا شوق دیا ہے تو اندر ہوائی میں بلکہ اپنے چو کو اپنے اندر ہوائی تعلیم دلانے ہے تالی تعلیم دلانے ہے تیک اس تعلیم سے نہ صرف بچہ ترقی کر سکتا ہے بلکہ مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ صورہ کرلیں کہ سمل کو اطلاع دینے پر وہ بھی ہر قتم کا مشورہ ہے لکہ مفاورہ آپ کو اس کے اگر اس کا مشورہ آپ کو مفید نظر آئے تو اس پر آپ عمل کرسکتے ہیں۔

(۱۳) آپ اس طرح بھی اسلام کی خدمت کرسکتے ہیں کہ خود بھی سادہ زندگی کو اختیار کریں اور اپنے بچوں کو بھی سادہ زندگی اختیار کرنے کی تحریک کریں۔ سادہ زندگی قربانی کی روح اور جرات پیدا کرتی ہے جس کی قوی ترقی کے لئے از حد ضرورت ہے۔

(۱۴) اگر آپ کو خدا تعالی نے عزت دی ہے تو غرباء سے اور اگر آپ شری ہیں دیماتیوں سے تعلق بڑھائیں تا اسلامی براوری کا احساس قلوب میں پیدا ہو اور اس کا چھوڑنا طبائع بر گراں گزرے۔

(۵) اگر آپ کو توفیق ملے تو تعاون باہمی کی انجنیس اپنے علاقوں میں قائم کریں۔ لیکن اس کے لئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ذرا می بدریا تی بلکہ غفلت سے بھی اس قسم کی انجمنیس بجائے فائدہ دینے کے ضرورسال ہو جاتی ہیں اور بُغض اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔

(۱۲) ہندومسلمانوں سے چھوت کرتے ہیں اور کھانے کی چیزیں ان سے نہیں خریدتے نہ ان کے کیے ہوئے کھانے کھاتے ہیں۔ اس کا یہ نقصان ہو رہاہے کہ:۔

(ا) نَو مسلم اقوام چو نکه چُنوت کرنے والے کو بڑا خیال کرتی آئی ہیں وہ مسلمانوں کو اس سلوک پر رامنی دیکھ کریہ خیال کرتی ہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو ہندوؤں سے ادنی سجھتے ہیں اور اس خیال کی وجہ سے وہ ہندوؤں کی طرف جانے کو پند کرتی ہیں۔

- (ii) کروڑوں روپیہ سالانہ مسلمانوں کے گھروں سے غیروں کے ہاں جاتا ہے جس کی واپسی کی کوئی صورت نمیں کیونکہ ہندو آن چیڑوں کو مسلمانوں سے نمیں خرید سے۔ پس آپ آج سے عمد کرلیں کہ کسی ایسے محض کی کی ہوئی یا اس کے ہاتھ کی چھوئی ہوئی چیڑکا استعمال نمیں کرناجب تک کہ وہ اپنی تروش کو بدل کر مسلمانوں سے خریدنا اور ان کے ہاتھوں کا کھانا نہ شروع کر دیں۔ اس طرح کروڑوں روپیہ مسلمانوں کا بچ جائے گا۔
  - (iii) بزارول لا کھول نومسلم ارتدادے محفوظ ہو جائیں ہے۔
- (iv) بزاروں لا كھوں مسلمانوں كو كام مل جائے گا۔ بندو صاحبان اس كانام بايكات ركھتے

یں اسے فساد کتے ہیں مگریہ رائے ان کی غلطہ۔ اگریہ بائیکاٹ اور فسادہ ہو وہ استے عرصہ سے
کیوں اس بائیکاٹ کو رائے اور اس فساد کو کھڑا کرتے آئے ہیں۔ آج مسلمانوں کی اقتصادی ترقی کا
راز اس چھوت کے مسئلہ میں مخفی ہے۔ ہر ایک جو اس کو نظرانداز کرتا ہے وہ قومی غداریا قومی
ضروریات سے عافل ہے۔ میں نے آج سے قریباً ہاسال پہلے سے اس آواز کو اٹھایا ہے اور میں
ایسی کھتا ہوں کہ اس طرف توجہ کے ساتھ ہی مسلمان اقتصادی آزادی کا سائس لینے گئیس مے۔
اس لئے ضروری ہے کہ آپ تمام مسلمانوں کو بار بار تحریک کرتے رہیں اور اس کے متعلق میکچر
کراتے رہیں۔ اور آپ کی طرف

(۱۷) مسلمانوں کو اس امری پاربار تحریک کرنی چاہیے کہ وہ وقتی طور پر اپنے جوش کا اظمار کرنے کی بجائے استقبال سے کام کرنے کی عادت ڈالیس۔ ہرایک فساد جو پیدا ہو تا ہے وہ اسلام کو مادی اور روحانی طور پر کمزور کر دیتا ہے۔ پس فساد سے بچنے اور مستقبل ارادہ سے کام کرنے کی طرف آپ اپنے کر دوییش کے لوگوں کو تحریک کرتے رہیں۔

اس وقت تک میں نے ذنیوی تدامیر بتائی ہیں۔ اور ان کو پہلے بیان کرنے کی ہد وجہ شیں کہ وہ زیادہ اہم ہیں بلکہ ہد کہ اس وقت ملک کی حالت ایک ہو رہی ہے کہ لوگ دین کی بات فور آئنے کے لئے تیار شیں ہیں۔ پس میں نے چاہا کہ جو لوگ دین سے بے پروا ہیں وہ بھی اس طرف متوجہ ہو جائیں۔ دینی کاموں میں سے مفصلہ ذیل آپ کر سکتے ہیں۔

(۱۸) آپ کے محلّہ اور آپ کے گاؤں میں ایسے لوگ ہیں جن کو ہندو تمذیب نے ہزاروں سالوں سے غلام بنا رکھا ہے۔ چو نکہ ہندو کتے ہیں کہ ان کا نہ ہب کروڑوں سال سے ہے اس صورت میں بید اقوام کروڑوں سال سے جانوروں سے بدتر سلوک برداشت کرتی چلی آئی ہیں۔ ان کی ہدایت کی طرف توجہ کریں۔ اور اگر یہ نہیں توجس جگد کوشش کرنا آپ کے زویک مفید نتائج پیدا کر سکتاہے اس کی اطلاع فوراً میغند ترتی اسلام کو بھیج دیں تاوہ حتی المقدور اس کام کو بجالانے کی کوشش کرے۔

(۱۹) مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لئے چو نکہ وقتاً فوقاً اشتمارات کی تقتیم کی ضرورت رہتی ہے۔ اگر آپ اپنے پہتہ سے اطلاع دیں اور اس خدمت کو اپنے ذمہ لیس کہ آپ مرسلہ اشتمارات کو مناسب مو قعوں پر اپنے شمریا مجلّہ میں لگادیں گے تو یہ بھی ایک دینی خدمت ہے۔

(۲۰) چونکہ اس قدر عظیم الشان کام بغیرعام تربیت کے نہیں ہو سکا۔ اگر آپ چاہیں اور آپ کے این اور آپ کے نمین ہو سکا۔ اگر آپ چاہیں اور آپ کے نمین ہو تو ایک فدمت آپ اس وقت یہ کرسکتے ہیں کہ اس لنز پر کو منگوا کر جو اس وقت کی ضرورت کے مطابق شائع کرایا جائے گا اپنے علاقہ میں فروخت کریں۔ میغنہ ترقی اسلام نمایت چھوٹے چھوٹے چھوٹے ٹریکٹ موجودہ ٹریکٹ کے سائز کے شائع کرایا رہے گا جو سبتے داموں پر دسیے جائیں گے۔ ان کواگر آپ مناسب قیت پر اپنے علاقہ میں فروخت کریں تو آپ فائدہ بھی اُٹھا کہ ہے اور فدمت اسلام بھی کر سکتے ہیں۔

(۱۱) اگر آپ کے قصبہ اور شمر میں کوئی اسلای انجمن الی نمیں جو تبلینی کام میں حصہ لے رہی ہو تو آپ الی انجمن کو قائم کر کے دین خدمت کر سکتے ہیں۔ انجمن کے قیام کے لئے صحح مشورہ دینے یا بعد میں اس کے جلسوں پر لیکچر دینے کے لئے میغند ترقی اسلام کو لکھنے پر جمال تک ممکن ہوگا آپ کی در لیکچرار بھیج کرکی جائے گی۔

(۲۲) ہندولوگ برعلاقہ میں خفیہ خفیہ ارتدادی تحریک جاری کررہے ہیں۔ آپ ایک بہت بڑی اسلامی خدمت کریں گےواگر آپ ان کی ترکات کو تاثرتے رہیں ادر جس وقت اپنے علاقہ کے متعلق یا کمی خاص فخص کے متعلق ذرا سابھی شبہ پڑے تو میغند ترتی اسلام کو اطلاع دیں تا فوراً اس کے تدارک کی کوشش کی جائے۔

(۲۳) بیوادک، مظلوم عورتوں اور بتیموں کو آرمیہ اور مسیحی خصوصاً برکا رہے ہیں۔ آپ ایک بدی خدمت اسلام کریں گے اگر ان کے حالات پر نگاہ رکھیں اور ان کی مدد اور ہدردی کریں اور دو سروں کو بھی اس کی تحریک کریں۔

(۲۳) اگر آپ کو شوق تبلی ہے اور آپ عربی کی تعلیم رکھتے ہیں یا کم سے کم انفرنس تک

تعلیم یافتہ ہیں تو ہم بزی خوشی ہے آپ کی نہ ہمی تعلیم کا انتظام کرنے کے لئے تیار ہیں۔ تبلینی کام کے لئے تین ماہ ہے تچہ ماہ تک کا عرصہ کافی ہو گا۔ اگر اشنے عرصہ کے لئے آپ فرصت نکال کر دیمی تعلیم حاصل کرلیں تو اس طرح آپ اپنے طور پر تبلیغ اسلام کے لئے بہت مفید ہو شکیس گے۔

(٢٥) اگر آپ ك بال يسل سے الجمن قائم ب- تو آپ تبليق ليكووں يا مباحثوں كا انظام

كركے خدمت اسلام كريكتے ہيں۔ اطلاع ملنے پرنہ كورہ بالاصیفہ آپ كی ہر طرح مدد كرے گا۔

(۲۲) آپ مسلمانوں کی دینی تعلیم کے لئے ایسے لیکچروں کا انتظام کرتے بھی جن میں اسلامی تعلیم کی خوبیاں بیان کی جائیں اسلام کی خدمت کرسکتے ہیں۔ اطلاع ملنے پر صیغہ نہ کورہ آپ کی مدد

(۲۷) آپ دین کی خدمت کے لئے اپنے اموال میں سے ایک حصد الگ کر کے دین اسلام کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس رقم کو جہال آپ مناسب سمجھیں اور شے آپ سمجھیں کہ اسلام کی خدمت کر دہاہے اور دیانتر اری سے اسلام کی خدمت کر دہاہے وے سکتے ہیں۔ لیکن کچھے نہ کچھے مالی اماداس وقت اپنی حیثیت کے مطابق ضرور کریں۔

(۲۸) آپ مسلمانوں میں بیہ خیال پیدا کرکے کہ آپس میں گو ہمارے کس قدر اختلاف ہوں کین دشمنان اسلام کے مقابلہ میں ہمیں ایک ہو جانا چاہتے اور اسلام کے محافظوں کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ورود جینجے والوں کو ہمرحال اسلام کے دشمنوں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والوں پر فضیلت ویٹی چاہئے اور اسلام کی خدمت کے وقت ان کی چیٹے میں مختجر نمیں گھونیا چاہئے۔ ایک بہت یوبی خدمت اسلام کر بھتے ہیں۔

(۲۹) آپ مسلمان زمینداروں میں یہ خیال پیدا کرکے کد دہ اپنے علاقوں کی اوئی اقوام کو مسلمان بنانے میں مسلمان بنانے میں مسلمان بنانے میں مسلمان بنانے میں مسلمان اسلام کی دو کریں خدمت اسلام میں حصد لے سکتے ہیں۔ اس وقت بہت سے مسلمان زمیندار اوئی اقوام کی تبلغ میں اس لئے روک بنتے ہیں کہ مسلمان ہو کر بنہ مملمان ند بنیں گے توند مملمان شد بنیں گے توند مصرف کام چھوڑویں کے بلکہ وضنوں سے اس کر اُن کا مقابلہ کریں گے۔

(۳۰) آپایک بہت بزی دینی خدمت کریں گے اگر مسلمانوں کو ہرموقع پراس خطرہ سے آگاہ کرتے رہیں جواس وقت اسلام کو پیش آرہاہے۔

(٣١) آپ كى خدمت اور بھى بردھ جائے كى اگر آپ ايسے لوگوں كے ناموں اور چوں سے

صیغہ فدکورہ بالا کو اطلاع ویتے رہا کریں جو کسی نہ کسی رنگ میں خدمت اسلام میں حصہ لینے کے لئے تیار ہوں۔

(۳۲) اگر آپ ان امور میں سے کی امری تعیین کر سکتے ہوں تو کم سے کم اس قدر ضرور کریں کہ اپنی زندگی کو اسلام کی تعلیم کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح آپ اسلام کو اعتراض سے پچانے میں ہماری مدد کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترتی کی توفیق دے گا۔

اگر آپ ان کاموں میں کی ایک یا نیادہ کاموں کے کرنے کے لئے تیاد ہیں تو بھی اور اگر کی معین کام کے کرنے کے لئے تیار نہیں تو بھی اور اگر کی معین کام کے کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں گین یون اس غرض اور مقصد سے دلچیں رکھتے ہیں تو بھی ساتھ کے فارم پر وستخط کرکے اور اپنا پت کھی کہ تو بہت کے مام ارسال کرویں ٹاکہ آپ کی خواہش پوری ہو اور اسلام کی خدمت میں آپ کو بھی حصد طے۔ میں اُمید کرتا ہوں کہ وقت کی خواہش ہوں گے اور خود بھی اس تحریک میں شامل ہوں کے اور دو مروں کو بھی شامل ہوں کے اور دو مروں کو بھی شامل کرنے کی تحریک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو اور آپ کا ہور گار ہو۔ وقت نازک ہے اور طلات دم بدم بدل رہے ہیں۔ ایک ایک منٹ کی دیر خطرناک ہے۔ آپ سوچ لیس کہ کیا آپ ہوں کی طرف آپ سوچ لیس کہ کیا آپ بیون کی طرح اسلام اور مسلمانوں کا نام ہندوستان سے مث جانے پر رامنی ہوں۔ ایک ساری قوتوں کو اپنی طرف رامنی ہیں۔ ایک ساری قوتوں کو اپنی طرف مشخول کرے۔ ایک زبردست اور مشظم قوم کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے اور ابنیراعلیٰ درجہ کے نظام مشخول کرے۔ ایک زبردست اور مشظم قوم کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے اور ابنیراعلیٰ درجہ کے نظام میں کامیاب نمیں ہو سکتے۔

میں میر مجی بتادینا چاہتا ہوں کہ ساتھ کے فارم پر دستخط کرنے سے آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نمیں ہوتی۔ جب آپ سے کوئی تحریک کی جائے گی تو آپ آزاد ہوں گے کہ اپنے حالات کے مطابق جو راہ چاہیں افتیار کریں۔ وَ اُ حِدُّ دَ عُنْ مَا اَنِ الْحَدَدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْمُعَلِّيْنِيْنَ

ميرزا محودا تد

الم جماعت احمدیه قادیان دارالامان (الفضل ۱۲٬۲۲۸ می ۱۹۲۷ء)

مُحَلَّة كتاب الاداب باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع و اتباع العورات الفصل الثالث مديث نجراهه ٥٠ صفح نجرسه ١٣٠٣مطوعه بيروت ١٩٨٥ء